# عيدالاضحل

## فضائل ومسائل

ازاقادات

صدرالا فاصل مفتى سبير محمد تعيم الدرين مرادآبادى رحمالله

ناشر

جمعیت اشاعت املسنت (پاکتان) نورمنجد کاغذی بازار میشهادر ،کراچی ،فون: 2439799 مام كتاب : عيدالأخي فشأتل وسائل

ازا فادات : مدرالا فاهل مفتى سيدمحم لعدين مرادا آيا دى رحمالله

حواثى : مولانامحرسكندرقادرى صاحب مدكله

(صدر شعبه درت مقامی)

تخ تن مولانامحد عرفان الماني

سن اشاعت (اول) : فوالقعده ١٩٧٧هـ- دمبر ٢٠٠٧ء

س اشاعت ( دوم ) : ووافقعده ۱۳۷۵ عدد کمبر ۲۰۰۷ ء

عديي :

ماشر : جعيت اشاعت البلنت (ياكتان)

نورم جد كاغذى إنار ينها در بكراجي فون 2439799

website:ishaateahlesunnat.net خُوْتُخْرِی: پیرسالہ www.ishaateislam.net

يرموجود معاوركت فانول يرجى وحياب ب-

الحمدلله رب العالمين و الصلواة و السلام على رسوله الكريم ، اما يعدا الله تعالى كاكرو ژبا احسان وشكر كدرب العالمين في جم مسلمانون كوؤى الحجرجيسا مبارک ماہ و کھنا نصیب فر مایا، بیرو وعظیم ومتبرک ماہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اسینے پیارے نبی صفرت ابرا ہیم علیہ السلام اور صفرت اسامیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تغیر کروہ اپنا گھر کعبہ کا ج کرما ہرمسلمان مرود عورت جب کہصاحب استفاعت ہوفرض قرار دیا اورای ماه ک ۱۰ تاریخ کوحفرت ایراجیم علیه السلام کی سنت کویرقر اور کھتے ہوئے ہرصاحب نعما برقربانی کوواجب قراردیا، بدو وعمل ہے جو کہ سلمانوں کو حضرت ایراجیم و حضرت اسامیل علیجاالسلام کی قربانی کی یا دولاتا ہے، جیسا کد صحاب کرام رضوان الله علیم اجمين نے آپ ملك ے وريافت فرمايا: كرفرياني كيا ہے؟ تو آپ ملك نے فرمايا: " تنهارے باب ابرائیم علیدالسلام کی سنت ہے"۔ اور جارے تی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: " دخیس کیااین آدم نے کوئی عمل روز نو ( قربانی کے دن ) مجبوب تر اللہ کی طرف تون بہانے سے"۔ اور ذی المجد کے اہام کی تعنیات بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ"عشرہ ذی الحجرے كوئى زمانديس جس عي عماوت كرمااللہ كرز ديك محبوب تر ہو،اى عشر د كے ہردان كاروز وايك سال كروزول كريراير باورشب كاقيام (عبادت)شبقدرك قيام -446

ندکورہ بالا احادیث کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ عید کے دن صادب نساب مسلمان کا بہترین عمل جو کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ ہے قربانی کر ہ ، چاہے ایک مینڈ حاتی کیوں نہ ہوا وروس کی صدید میں ان ایام کی قضیلت اوران میں عبادت کرتے کے تواب کے نہ ہوا وروس کی صدید کرتے کے تواب کے

ہارے ش بتایا گیا کہ اس میں را ہے کوعبادت کرنا شب قدر کے قیام کی طرح اور روز و کا ٹواب سال بھر کے روزوں کے براہر ہے۔

مرافسوں صدیا افسوں ہمارے معاشرے بیل اس تنظیم ماہ کے مہارک ایام کواب
صرف اور صرف فیشن اور دکھادے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ذکا الحجری بہل سے اور ۱۰ اوس
تک صرف منڈ یوں کے چکر لگاما اور مبتلے سے مبتلے جا نور کا دکھادے کے لئے شرید مااور
لوگوں بی نمائش کراما تا کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آ دی کس قدر امیر ہے اور اُس نے اتنا
مبتگا جا نورلیا پھرا کیک کا دوسر سے پر اپنا نام بیٹر حانے کی خاطر مہتگا جا نورش بد کرشو کرما (بال
اگر واقعی خلوم نیت سے مبتگا جا نورش بد سے تو حری ٹیس بلکہ پہند بدہ ہے ) اس کا مام قربا نی
نیس بلکہ قربانی تو ایک دینی فریعنہ ہے جس کو کمل جوش وجذ بداو رخلوم نیت سے ساتھ کی کیا
جائے ، چا ہے ایک مینڈ حامی کیوں ند ہو۔ اس لئے کہ جوقر بائی خلوص نیت سے کی جائے
جائے ، چا ہے ایک مینڈ حامی کیوں ند ہو۔ اس لئے کہ جوقر بائی خلوص نیت سے کی جائے
وی متبول یا رگاہ الذ ہے ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ترجہ: اللہ کو ہرگز ندان کے کوشت وینچے
تیں ندان کے تون بال تمہاری پر بیز گاری اس تک یا نیا ہے ہوتی ہے ۔ (اگی اس)

زرِ نظر کتا بچه حضرت علامه مولانا صدر الافاضل مفتی سید محر نیم الدین مراد آبادی
رحمد الله کے مجموعہ فقادی کے اہم افادات و تیم کات کا ایک جزء ہے جس میں حضرت نے
مسلمانوں کو عید کے فضائل اور بر کات اور عید منانے کا اسلای طریقہ تیم برفر مایا ہے ،اس کو
جعیت اشاعت ابلسدت اسپنے سلسلہ اشاعت نبر 152 میں آپ لوکوں کے لئے شائع کر
ری ہے۔

مجر سكندر

خادم شعبه دری نظامی جعیت اشاعت ا ملسفّت ( یا کسّان )

## عيدالاحي

حديث شريف شرواد داواد

عنداللهن

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامٌ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ وَ فِيَامٌ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدُرِ (١)

حضور سير عالم عليه السلوة والسلام في ما يا كرم وي المجرت تياده كونى زمان مي من من حبادت كرما الله كرز ديك مجوب ترجوه الله عشره كرم والله كرد ول كرم بادر بين اور عشره كرم وال كردوزول كرم بادر بين اور شب كاتيام (عبادت) شب قدر كرقيام كردار بين المرشيق أمرت بينوم الأضخى عيدا جعلة الله فالمنطقة المؤلف بينوم الأضخى عيدا جعلة الله للفيان والمنطقة المؤلف بينوم الأشعر كرا والمنطقة الني الفيان المراج فال المراج أو الكن تأخذ من طفير ك و أطلقاد ك

حضورا قدس علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد قرمایا کہ جھے کورد زامنی تھم کیا گیا کہ بیں اس کوعید بناؤں ، اللہ تعالیٰ نے اے اس ا مت کے

وْ تَنْفُصُ شَارِبُكَ وَ تُحْلِقُ عَانَتُكَ فَعِلْكُ تَمَامُ أَضْحِيِّتِكَ

نے عید مقرر فرمایا ہے ، حضورے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

کیا فرماتے ہیں آپ آگر میں ملیحہ ما وہ کے سوا اور پکھونہ باؤں ، تو کیا

اس کی قربا تی کروں ۔ فرمایا: نہیں کیکن اپنے بال لے اور ماخن اور

لیس تراش اور زیر ماف کے بال دور کر، اللہ کے نزویک یہ تیرے

لئے پوری قربا تی ہے۔

یسی ما دار ہوئے کی حالت میں اس پر قربانی کا تواب ملے گا۔ میچہ منح سے مشتق ہے اور منح عطا کو کہتے ہیں ، عرب میں عاوت تھی کہ شیر دا را دنمی وغیر وہمنا جول کو دے دیتے تھے کہ وہ ماس کے دو دو دو اور ان کے بچول سے احتیاج کے دفت فائد دا شا کی اور حاجت ردائی کے بعد دائیں کر دیں ، اس کو میچہ کہتے تھے۔ ان کے پاس اس تنم کا جا نور تھا ، انہوں نے اس کی بعد دائیں کی اجازت جا ہی ، جنموں میں تی تھے۔ ان کے پاس اس تنم کا جا نور تھا ، انہوں نے اس کی اور جیز نہتی جس سے تنم حاصل کر کئیں۔ اور جیز نہتی جس سے تنم حاصل کر کئیں۔

قَدَالُ أَصْحَدَابُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنْ يَا رَسُولُ اللّهِ! مَا طَلِهِ الْأَضَاحِيُ قَالَ: سُنَة أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا وَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: بِكُلِّ ضَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قَالُوا: فَالصّوف، قَالَ: بِكُلْ خَعْرَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ (٢)

اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہے تربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا: تہارے باپ ایرا ہیم علیہ اسلام کی سنت عرض کیا: ہمیں اس میں کیا تواب ہے؟ فرمایا: ہربال کے بدلے ایک ٹیک ( ایمن گائے کری کے بال ہوتے ہیں ان کے ہربال کے بدلے ایک ٹیک طرف کے کائے کری کے

۱ حاصع ترمذی، کتاب الصوم باب ما جاء فی العمل فی آیام العثر، رقم ۲۵۸، مطبوعة: دار المالام للنشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الأولی، ۲ ۱۵،۵ ۱۹۹۹م

المنت ايم دائونه كتاب الضحاية باب ما حاء ايحاب الأضاحي، رقم: ٢٢٨٩،
 مطبوعة بدار المالام للتشرو التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤١٠هـ ١٩٩٩م

۲. رواه احسلقی "مسئله" (۲۲۸/۱) برقم: ۱۹۲۸ مطبوعة: مؤسسة الرسالة بروت الطبعة الأولى ۱۶۲۰ م ۱۹۹۹ م

## قربانی کابیان

فد به بعنی میں بر مسلمان (2) مقیم (۸) غنی لیمنی ما لک نصاب پر قربانی واجب ہے، خواہ نصاب ما می ہو یا نہ ہواہ راقد ر نصاب خواہ رو پیہ ہو یا زیور یا اور پکھا سہاب زائد از حاجت پشر طیکہ بیمال وَ بِن ( لیمنی بقرش ) شمل مستفرق نہ ہو(۱) ۔ حدیث میں واروہوا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ عَمِلَ ابْنُ اذَهُ يَوْهُ النّّحَدِ عَمَالاً اَحَبُ

٧ قربانی کے واجب ہونے کی جار شرطیں ہیں: (۱) سلمان ہونا ، کہ غیر سلم پر واجب نیس ، (۷) مقیم ہونا ، کہ مسلم پر واجب نیس ، (۳) کیا لئے ہونا ، کہ ہونا ، کہ مسافر پر واجب نیس ، (۳) کیا لئے ہونا ، کہ کا اللہ پر قربانی واجب نیس ، (۳) کیا لئے ہونا ، کہ کا اللہ پر قربانی واجب نیس ہو کہ ہونا ہوں مال ہونا ہونے ہوئی ہونا ہونے ہوئی ہونا ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے احتلام کیا ہونے ہوئے ، (۱) انہیں ہوتے ہوئے احتلام کیا جائے گا اور و و و و و المال ہوجائے ہوئے احتلام کیا جائے ہوئے از ال ہوجائے ، (۱) گورت کوچنی ( ماہواری ) آجائے پایہ حالا ہوجائے ، (۱۷) مورت ہوئے و رہ حالا ہوجائے اور جب محربی سال ہوجائے تو ہیم صورت شرعاً بالغ اور اللہ ہوجائے تو ہیم صورت شرعاً بالغ اور اللہ ہوجائے تو ہم صورت شرعاً ہالغ اور اللہ ہوجائے تو ہم صورت شرعاً ہالغ اور اللہ ہوجائے تو ہم صورت کے بہتان میں المواری کا دور ہو ہو اللہ ہوجائے تا مرک سلمالہ ہو جائے تا واجب کو دہ کے بہتان میں اور پر شرطی و اور خوبہ کا فران دخو پر (عاد (۲) ہیں ۲۲۳۳) میں ہو اور پر شرطی و اور خوبہ کا فرانے کی وقت بھی پائی گئی تو اور پر آئی جائی واجب کے تا جائے گا۔ سکھورائے گا۔ سکھورائی افرانی خوبہ کا فرانے کی وقت بھی پائی گئی تو اور پر آئی واجب کی وقت بھی پائی گئی تو اور پر آئی واجب کے تا جائے گا۔ سکھورائی قرانے کی وقت بھی پائی گئی تو اور پر آئی واجب ہوجائے گا۔ سکھورائی قرانے کی وقت بھی پائی گئی تو اور پر آئی واجب ہوجائے گا۔ سکھورائی کا کہ کو دیا ہوئی کی دولت بھی پائی گئی دولت بھی پائی گئی گئی ہوئی دولت بھی پائی گئی ہوئی کی دولت بھی پر کا کھورائی کی دولت بھی پائی گئی ہوئی کی دولت بھی پائی کی دولت بھی پر کا کھورائی کی دولت بھی پر کا کھورائی کی دولت بھی کی دولت بھی پر کے دولت بھی کے دولت بھی کے دولت بھی کی دولت بھی کی دولت بھی کے دولت بھی کی دولت بھی کے دولت بھی کی دولت بھی کے دولت بھی کے دولت بھی کی دولت بھی کی دولت بھی کو دولت بھی کی دولت بھی کھ

۔ چنانچے مسافر پر واجب نیس یا ورہے کے شرق مسافر وہ ہے جوابیتے شہرے کم از کم تقریباً ساڑھے ستاوان میل (جدید بیائش کے مطابل تقریباً ۹۴ کلومیشر) دُور مقام کے ارا دے سے لکل چکاہو یا آئی دُور مقام پر آئی چکا ہوا وراس نے بندرہ دن وہاں تشہر نے کی نیت ندگی ہویا استے دن تشہر نے کی نیت ندگی ہویا استے دن تشہر نے کی نیت تو ہو گرکیس آنے جانے میں اپنی مرشی کا مالک ندہو بلکہ کسی دوسر سے تھی کے تالی ہو جسے ہوی شو ہر کے تالی ہو جسے ہوی کا تھو ہر کے تالی ہو جسے ہوی کہ تھو ہر کے تالی ہو جسے ہوی کہ تھو ہر کے تالی ہو جسے ہوی کا میں سیمی کی ہو ہمکندر

٩۔ متعمل کے جہار تربیت کے صدیقیم کا مظالعہ سیجئے۔ سکندر

كيا صحابة في لين اون (لينى ونبداور بحيرُ اوراونث كى اون بوتى ع) بحضور في قرمايا كدان كيم بربال كيد بدر الما يك فيك إِنَّ اللَّهُ عَدَّ وَجَلَّ لِيَاهِي مَلَائِكُتُهُ عَشِيَّةً عَرْفَةً فَيَقُولُ انْظُرُ وَا إِنَّ اللَّهُ عَبْادِي أَتُونِي شَعْطًا كَفْرُا (٤)

بے شک اللہ عزوجل فخر قرما تاہے استے طائکہ پر شام عرفہ کو اہل عرفہ کے ساتھ فرما تاہے ، دیکھومیرے ہندوں کی طرف کدمیرے ہاں سرگردا لودہ حاضر ہوئے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَ سَمُعَهُ وَ بَصَرَهُ يَوْمَ عَرَكَةَ عَفِرُكَهُ مِنْ عَرَكَةَ إِلَى عَرَكَةَ (٠٠)

حضورا کرم علیدالسلام نے ارشا دفر مایا: جس نے اپنے کان اور زبان اور نظر کورو زعر فرمحفوظ رکھا ، اس کے لئے ایک عرف سے دوسر سے عرف تک کے گنا و بخش دیئے جاتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَنَ أَحْبَا اللّهَالِيّ الْآرَبَعَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، لَيْلَةُ التَّرُوبَيَّةِ وَ لَيْلَةُ عَرَفَةً وَ لَيْلَةُ النَّحْرِ وَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ() معوراقدس عليه العلوقة والتعليم في ارشا وفر ما يا: جس في إرشب (راتول عن) بيدارى كى اس كے لئے جنت يا مغفرت واجب موتى، ذى الحجرى الله ين شب ، عرف كى شب، عيد المحى كى شب،

مسئل احمله ج١٥ص ٢٢٤

م. بيه شي شعب الإيسانه المحلد(٥)، ص١٧٦، رقم: ٩٠٠٠ مطبوعة: مكية
 الرشد، رياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م

۲. این عساکر، المحلد(۲۲)، ص۹۲ رقم: ۱۰۸ و مطبوعة دارالفکر، بروت الطبعة الأولى
 ۱۲۲۱ د ۲۰۰۰م

إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمِ وَ أَنَّهُ لَيْا أَتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِقُرُ وْنِهَا وَ أَشْعَارِهَا وَ أَظُلافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبُلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيْبُو ( بِهَا تَفْساً ( - ١)

حضوراقد س علیہ الصلو قوالسلام نے ارشادفر ملیا جنین کیاا بن آدم نے
کوئی عمل روز خر (عید قربان) محبوب تر الله کی طرف خون بہائے سے
اور ب شک و د (ند ہوج جانور) آئے گا روز قیامت اپنے سینگوں
اور ہالوں اور گھر وں کے ساتھ اور بے شک قربانی کا خون زیمن پر
گرتے ہے پہلے ہارگا والی میں تبول ہوتا ہے ، اس خوش کرواس کے
ساتھ نفسوں کو۔

زین العرب نے کہا: معنی میہ بیں کہ افعنل عبادات بی عید کے دن قربائی کا خون بہانا ہے اور وہ دو زیا مت و لی بی ای آئے گا جیسی و نیا بیل تھی بغیر کسی نقصان اور کسی کی کے ایک کے ایک کے ایک کی اس اور ای کسی نقصان اور کسی کی کے تاکہ قربائی کرنے والے کے برعضو کابدلہ ہواور بل صراط پر اس کی سواری ہو یا بیمعنی بیں کہ قربائی میران عمل میں وزن اور گران کرے گی۔

اولا وو فیرہم کی جانب ہے قرباتی واجب نہیں بلکہ مستخب ہے۔ نصاب جاندی کا ساڑھے باون (۲۰۱/۲) تولہ ہے اور نصاب ساڑھے باون (۲۰۱/۲) تولہ اور سوئے کا ساڑھے سات (۲۰۱/۲) تولہ ہے اور نصاب پر سال گزیما قربانی کے لئے شرط نہیں ۔قربانی کا وقت شہری کے لئے بعد نماز عید ہے قبل نماز جائز نہیں (۱۱) اور میرونی (مینی غیرشہری) کے لئے دسویں کی صح صادتی ہے اور

اس کا اخیر وفت سب کے لئے پار ہویں کے غروب آفاب تک ہے (۱۱) ، اس کے بعد قربانی قضا وہو جائے گی اور قربانی کے جائوں کی قست مدق کرنا واجب ہوگی (۱۳) ۔ غین وفول میں پہلا ون سب سے افضل ، پھر دومراون ، پھر تیمراون ۔ ورمیان کی وورات میں بھی جائز ہے گر بکرا ہت (مینی ، کرا ہت کے ساتھ) ۔ قربانی کا جانور اونت ، گائے ، بھینس ، بکری ، بھیڑ ، وزیہ ہے۔ ان کے سوا وومر نے کی جانور کی قربانی جائز نہیں ۔ فر ، ما وہ کا ایک تھم ہے اور پھرضی کی قربانی افضل ہے۔

قربانی کا جانور تکررست، سالم الاعتماء ہونا ( بین اس کے تمام اعتماء کا سمج سلامت ہونا ) ضروری ہے۔ بیار، لاغر جوند نے تک نہ بھٹی سکے بالنگڑ ا، اندھا، کانا، کان، باک، دم ، سینگ چھن کوئی عضو تہائی ہے زیا وہ کتا ہو۔ جس کے کان یا دانت سرے سے پیدائی نہ ہوئے ہوں یا بکری کا ایک، گائے بھینس کے دوتھن نہ ہوں یا علاق سے خنگ کر دیے گے ہوں کہ دود دھ نیا تر سکے ، قربانی کرنا درست جیل (۱۳)۔

١١٠ - اى الريح" ورفقار" كالآب الاضيال بي مكندر

۱۳۰ ما ذوا آنجیک کی صاحق سے ۱۱ تا ان کے کفروب آقاب تک قربانی کا دفت ہے اس میں آگر کسی نے جانور ذرائ کرنے کی بجائے اس کی قیت فیمرات کردی قواس کا داجب اوا ند ہوگا اور تربانی تنی اور اس نے ایسا کیا تو گرنے کی بجائے اس کی قیمت فیمرات کردی قواس پر قربانی داجب ہوگی اور اس نے ایسا کیا تو گرنے تو گرنے کی اور آگرا اللہ عمر ان کی بیا الازم ہوگی پہلے ایا مقربانی میں جو قیمت صدقہ کی قوہ کافی ندہوگی ۔ اور آگرا الا دوائی کے اور آگرا الازم ہوگی پہلے ایا مقربانی میں جو قیمت صدقہ کی قبی دوہ کافی ندہوگی ۔ اور آگرا الا معرف کی اور ذرائی کردیا تو اس پر داجب ہے کہا کی حالت میں اُسے صدقہ کر سے نہود کی اس کی ہوئی وہ گئی صدقہ کر سے نہود کی اس پر ایام قربانی گڑ سے کی اور ذرائی کرنے سے جانور کی قیمت میں جن کی ہوئی وہ گئی صدقہ کر سے نہود کر سے کو تک اس پر ایام قربانی گڑ سے کی دوجہ کا درکا صدقہ الا زم تھا ۔ سکندر

۔ جوجا نورقربانی کی نیت کے دودہ کو استعمال میں لانایا فروخت کرنا مہاں اگرفر وخت کرکے تیمت صدقہ کر المایا فروخت کرنا مہاں اگرفر وخت کرکے تیمت صدقہ کر دیا ہماں اگرفر وخت کرکے تیمت صدقہ کر دیا ہماں اگرفر وخت کرکے تیمت صدقہ کر دیا ہماں اگرفر وخت کرکے ایمت کو اپنے دیا ہو اور کی اُول اُٹا رکرفر واحت کر دی ہے تو اس کی تیمت صدقہ کردی استعمال میں لانا یہ ورست نہیں ۔ اور اگر اول اُٹا رکرفر وخت کردی ہے تو اس کی تیمت صدقہ کردی جائے ، ای طرح قربانی کے جانور پر سواری کرنایا ہا رہد واری کے لئے استعمال کرنایا کی اور کام کے لئے استعمال کرنایا کی اور کام کے لئے استعمال کرنایا کی اور کام کے لئے استعمال کرنایا کرنایا ہوتھ اس پر لازم ہے کرا ترت فیرات کردے۔ ایک دیا جائے ہوتا کرنا ہے کہ ایک اور کام کے لئے استعمال کرنایا کرنایا کرنایا ہوتھ اس پر لازم ہے کرا ترت فیرات کردے۔

١٠ سنن ابن ماجه كتاب الأضاحي، ثواب الأضحية، وقم: ٢١٢، مطبوعة: دار السلام
 للنشر و التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م

۱۱ ۔ اگر شہر میں متعد دمقامات پر قربانی ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز عید ہوجائے کے بعد قربانی جائز ہے ہیہ ضروری نمیں کہ آپ کی اپنی عید کا حیاقر جی مسجد کی نماز ہوجائے (درمختار) قربانی واجب تھی قبل نماز جانوروزع کر دیاتو قربانی نہ ہوئی دوسراجانور قربانی کہنالازی ہوگا۔ سکندر

تیزکریں، ندایک کو دوسرے کے سامنے وَنَّ کریں، جب تک سروند ہوجائے ندکھال اُٹاریں، ندکوئی عضوتو ڈیں، ندکا ٹیس۔ وَنَّ سے پہلے بیدوعایہ هٹا بہترے: اِنْسَی وَجُّهُتُ وَجُهِی لِلَّذِی فَطَرُ السَّماؤاتِ وَ اَلَازْضَ حَبَیْقًا وَّ مَنَّ اَنَّا مِنَ الْمُشْرِ کِیْنَ O

إِنَّ صَالاَتِي وَ نَسْكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ O لَا شَوِيْكَ لَهُ عَ وَ لِكَالِكَ أُمِرْتُ وَ آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ O لَا شَوِيْكَ لَهُ عَ وَ لِكَالِكَ أُمِرْتُ وَ آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ O

جانوركوما كي يبلوم قيلدروك كي اوروا بها يا وساس كم شائد بركيس اوراك للهم الله والله الكيرا كري كرندايا كرا الكيرا كري كرندايا كرا الكيرا كري كرندايا كرا الكيرا كري كرندايا كرا الكيرا كري كروايا كرا الكيرا كري كروايا كرا الكيرا كري كروايا كرا الكيرا كري كروايا كروا

مستحب ہے کہ کوشت کے تین جھے ہما ہد کئے جا کیں ، دو جھے اپنے اوراپنے امز و
احباب کے لئے اورا کی پورافقراء پر تقلیم کردے اورا گرسب کھالے بابانث دے یا سب
فقراء کودے دے تو اس بھی بھی ترج نیس ، نقیروں کا حصدا گرتول کر پورا تہائی کرلیس تو بہتر
ہور ترجیبٹا اتنا ہوکہ ڈکلے ( بینی تہائی ) ہے کم ندرہ (۱۸)۔

۱۸۔ اور قربانی کا کوشت کافر، ہندوہ مرقد، بے وین اور بھٹنی کوندویں (ہمار قربیعت) اور یا درہے کہ جانور کے بچھا عضاء کا کھانا حرام ہے اور پچھے کا تحروہ، چنانچہ وہ اعضاء جن کا کھانا حرام ہے وہ مندوجہ ذیل ہیں: (۱) خوان، کو نکہ بہتا ہوا خوان کا حرام ہونا قرآن کریم میں فہ کورہے، (۲) پیدہ مندوجہ ذیل ہیں: (۱) خوان، کو نکہ بہتا ہوا خوان کا حرام ہونا قرآن کریم میں فہ کورہے، (۲) پیدہ (۳) کر وہا جا کہ بھٹر اور وہ اعضاء جن کا کھانا تحروہ ہوں کہ تک مروہ ہوں کی ڈیر (لیمن، کور وغیرہ کرے کی جگہ)، (۵) مثل نہ روہ اور وہ اعضاء جن کا کھانا تحروہ ہوں کی تکی مروہ ہوں کی تورکھال ہیں ۔

اونٹ، گائے ، بھینس ش سات آ دی تک شریک ہو سکتے ہیں ، شرکت کے جا تورش شریع تے وفت نیت شرکت کرما چاہئے ، یغیر نیت شریع الچرشرکت کرلیما کرو دے (۱۵)۔ پانچ سال کامل کا اونٹ ، وو سال کی گائے بھینس ، ایک سال کامل کی جمری بھیزا ور دورے دیکھنے سے سال بھروالوں ش مل جانے والاششما ہہ (چید ما د کا) وزیر قربا فی سے کام شی آ سکے گا۔ اس سے کم عمر کی قربائی جائز نہیں ۔

ا بن ہاتھ سے قربانی کرما افعنل ہے۔ حضورا تورعلیدالصلو قوالسلام نے اپنے وسبت اقدس سے قربانی فرمائی ۔ بخاری ومسلم کی حدیث ہے:

ضَحْى النَّبِيُ عُنْتُ بِكُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَلَعَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّى وَ يُكْبِّرُ، فَلَبْحَهُمَا بِيَدِهِ (١٦)

حضور اقدى عليد السلام في دوا التى سينكون والي دنيون كى قربانى فرمانى ، ( حضرت السرضى الله عند فرمات بين ) من في ديكما حضور كوكرات ابنا قدم مبارك ان كريبلو يرر كے بوئ بين ماور بسم الله براحى اور بسم الله براحى اور بسم الله براحى ال

خود ی نہ ہو سکے تو دوسرے کواجازت ہونا ضروری ہے اور سقت ہے کہ اپنے سامنے قربانی کرائے (۱۷) ۔ جاتور بھوکا بیاسا و نے نہ کیا جائے ۔ نداس کے سامنے چمری

١٥ - اى الرع قادى منديدي بي يسكندر

11 . صحيح البحاري، المحلد(٤)، كاب الأضاحي، باب من فيح الأضاحي بيله، ص ١٧٨٧، مطبوعة المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧

۱۷۔ یا درہے کہ ذرئے میں جار رکیس کا ٹنا منر وری ہیں ، ان میں ہے ایک حلقوم (مینی زقرہ) ہے جے ۔ ۱۷ مائس کی مائی کہاجا تا ہے ، وومری کانا م سری ہے ۔ شن سے فقد الشدرجاتی ہے اور دور کیس اس کے اس باس باس کی میں اس کے اس باس باس بی ہیں جن سے خوان جاری رہتا ہے ان کورٹی میں آؤ ڈ جَنین "کہاجا تا ہے۔ ان جاروں کا کشتا منر وری ہے تا ہم آگر تین کٹ جا کی آؤ بھی جا تو رحلال ہوجائے گاور زندیس

## نماز کی تر کیب

نبية كرنا جول بثل دوركعت نما زواجب عيدا لأنتي مع جيتمبيرول محيءوا سفيالله جل جلالة كى مندمر اطرف كعبر شريف كى اللله أكبر كهدر باته والا والشبطة ك اللُّهُمُّ يِرْ حِرَامام كي ساتحه كان كي كوتك إلى الله الله أكبَرُ كهد كرما تحد جعور دو، اي طرح تین تمیری کو، ہر دو تمیر میں قدر سے سکوت سے فاصلہ ہو، ای طرح تین مرتبہ کہوتو باتھ باعد داور جب امام قر أت شروع كرے مقترى يكيسين، دومرى ركعت بن بعد قراً ت ہاتھ اٹھا کر بین تھبیریں کہیں، حسب سابق ہاتھ چھوڑتے رہیں پھر چوتھی مرتبہ تھبیر كهدكر معاركوع بين جائي مها تى نماز حسب دستور، بعد نمازامام خطيد يزه هي، لوك اين اين جگه چیکے شیں ، بعد خطبہ و دعا اگر حسب معمول مصافحہ و معانقة کریں تو بلا کرا ہت جائز ہے جب كمل فتندنه بو بيسام وخويصورت كواس ساحر ازكرنا جائة اورجومسلمان مصافحه کے لئے ہاتھ بڑھائے یا معانقہ کے لئے ہاتھ پھیلائے اور بیا نکار کرے تو سخت معیوب و مذموم ومكرة هوممنوع بي كدمسلما نول كي ول شكني وايذاء ب-رسول التوليك فرمات بين: " مَنْ أَذَىٰ مُسْلِمًا فَقَدُ أَذَانِيُ "

> جس نے مسلمان کوایڈ اوی تواس نے جھے ایڈ اوی۔ " وَ مَنْ أَذْنِیْ فَصَلْدُ اَذْی اللّٰهِ "

اورجس نے جھے ایز اوی اس نے اللہ عزوجل کو ایز اوی ۔

(السوا والاعظم مراد آباده ما وزيقتد ١٩٣٨ء)

## عيدإضحا

جشن وطرب فرح ونر ور کے ایا م واوقات دنیا کی ہرا یک قوم کے لئے تھین جیں مگر

فقیر کہ صاحب نساب بیل ای برقربانی واجب بیل مرقربانی کی نیت ہے جانور خریدایا تو خاص اس جانور کار بانی ای برواجب کردیتا ہے (۱۹) یخلاف ما لک نساب جس برخود قربانی واجب بیل این ای برخود قربانی واجب بیل ہوتا، برخود قربانی واجب بیل ہوتا، اختیار دیتا ہے خواہ اُسے فراہ اُسے فراہ اُسے بی بہتر ہے یا بہ لے تو بہتر ہے بالا بالی کے بدلے میں کوئی باتی دکھے کی شے جائے ماز برتن وغیرہ مول لیا جائز ہے اور دیا جائز ہے کہ کھائی کسی مجدیا بدر سدیا کھی موقی ماز برتن وغیرہ مول لیا جائز ہے اور دیا جائز ہے کہ کھائی کسی مجدیا بدر سدیا کھی موقی والی رسیدی کھن کی میں گرکھائی اپنے لئے ماز برتن وغیرہ مول لیا جائز ہے اور دیا جائز ہے کہ کھائی کسی مجدیا بدر سدیا کھی موقی والی بیا ہے گئی کہ کار گائی کسی مجدیا بدر سدیا کھی کو واجب ہوگا کہ جب اپنے صرف کی داموں میں فروخت کرنا مرا مول کی خاص تھی تو نے اور خبیث کی راہ تھی تی ہو ہے واجب ہوگا کہ جب اپنے صرف کی رکھو کہ جس طرح کھائی کی تیت اپنے شرف میں لانا حرام ہے، تیت قربانی یا آجیت رکھو کہ جس طرح کھائی کی خصر میں دیا ہے تی تو بیا و قساب میں اس کا کوئی حصر بھی جرام ہے، جمنور مرور عالم بھی کار شاد ہے کہ قساب میں اس کا کوئی حصر بھی کی دام ہے، قیت قربانی یا آجیت قساب میں اس کا کوئی حصر بھی کی درام ہے، حضور مرور عالم بھی گاار شاد ہے کہ درام ہے وہ خواب کا قساب میں اس کا کوئی حصر بھی کی درام ہے، خوب بالد شائے کا درام ہے، قیت قربانی یا آجیت قساب میں اس کا کوئی حصر بھی کی درام ہے، حضور مرور عالم بھی گاار شاد ہے کہ درام ہے دورام کیا گار شاد ہے کہ درام ہے کہ درام ہے کہ درام ہے کہ درسال کی تو میں کہ درام ہے دی خواب کیا گار شاد ہے کہ درام ہے کہ درام ہے کہ درام ہو کہ کیا گار شاد ہے کہ درام ہو کہ کیا گار شاد ہے کیا گار شاد ہے کہ درام ہو کہ کیا گار شاد ہے کہ درام ہو کہ کیا گار گار کیا گار گار کیا گیا گار شاد ہو کہ کیا گار شاد ہے کہ کیا گیا گار شاد ہے کہ کیا گار شاد ہے کہ کیا گار شاد ہے کہ کیا گار شاد ہو کہ کیا گار شاد ہے کہ کیا گار شاد ہو کہ کیا گار شاد ہے کہ کیا گار شاد ہو کیا گار شاد ہو کیا گار شاد ہو کو کرنا کیا گار شاد ہو کہ کیا گار شاد ہو کہ کیا گار شاد ہو کیا گار شاد ہ

''جو تفص قربانی کی کھال کا کراپئے سُرف شی لائے اجمہ تصاب اِ قیت قربانی میں مجرا کرے اس کی قربانی بارگاہ آبول ہے محروم ہے''۔ غرض ہر حال میں افضل و اُولیٰ جلویہ اضحیہ (قربانی کی کھالوں) کا امور خیر میں

لكانابا عث أواب جزيل ورضائے رب جليل ب(٢٠)-

۱۹ ۔ شرعی فقیر یعنی غیر مالک نصاب نے قربانی کے لئے گائے شریدی آق شرید ہے ہی اس پر اس کی قربانی داجہ موالی البتداب وہ دوسروں کاس میں شریکے نیس کرسکتا ۔ (فقاوی ہندید) سکندر

۲۰ سوجودہ دور شراقر بانی کی کھال کا بہترین معرف اہلست والجماعت کے دیٹی ماری ہیں جہاں طلباء کوتر آن وصدیت وفقتہ کی تعلیم دی جاتی ہے اورائی جگہ کھال نددی جائے جہاں اُسے غیر شرق امور شرائ مرف کیا جاتا ہے جرآئین شرائ ہے: ﴿ وَ لَا تَعَاوَنُو اَعَلَى اَلَاتُم وَ الْعُلَدُوانِ ﴾ ترجہ: " امور شرائ کے کاموں شراقعا ون نہ کرؤ" ہاں آپ نے اپنی گمان پر دے دی کہ ہوا سے فلاف شررا مورش مرف جین کرو" ہاں آپ نے ایس گمان پر دے دی کہ ہوا سے فلاف شررا مورش مرف جین کرو گھا ہما ہو رہے رہی مرف کرے گا جمال نے ایس گمان میں اور آپ کے گمان کے کاموں میں مرف جین کرو گھا ہما ہو رہے رہی مرف کرے گا جمال ہے کہ کمان کے فلاف آپ پر پہوئیمیں

15

كيس أو كسى با دشاه كى ويوى كاميا بى اس كى فتحيا ايك مدت درازتك فرماز وافى كرنےكى خوشی میں جشن مناما گیا تھا۔مستعدا غلاص کیش جان ناروں کو فتح وظفر کے بعد خلعتیں دیے اورا نعام تقیم کرنے کے لئے ایک شاعرار جلسہ کیا گیا تھاءان کے بعد آنے والوں نے اب تک و ه یا دگار قائم رکمی ، اگر چیده با دشاه سلطنت نیست دما بو د جوگنی اورو و حا کماندافتد ار غلامی کی رسوائی ہے مبدل ہو گیا لیکن سے والعرت کے گیت گائے اور بڑا رہا یس کے فیش آئے ہوئے ایک معمولی واقعہ کاسٹ (سیلہ) بنانے کے لئے آج ملک کرو ڈول اشان سال بحراس دن کا انظار کرتے ہیں اوراے اپنا مقدس فرہی تہوا رجھتے ہیں ،ان تہوا روں مى ليلا رجائى جاتى ب، ساتك كلي جاتے بيں ابو ولعب اور عيش وعشرت كى كرم بازارى ہوتی ہے۔ جھے ان تہواروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے رہنے والے ا یسے تہوا رول سے خوب واقف ہیں۔ دوسری تنم کے وہ تہوا رہیں جن کی بنیا ووفت کی ہوجا اورموسم كى يرستش يرركني كئي ب، ايك موسم كاستقبال كرفي كرور ون انسان اين وضع لباس مینت افعال اور آواب میں مقیم الثان تبدیلیاں کرؤالتے ہیں، تو کہیں چراغ روش کرے کروڑوں کمی تیل پھونک ویا جاتا ہے۔ جوئے شراب اور ای حم کے اتعال کا دور دورہ ہوتا ہے، کہیں آنے والے موسم کا استقبال لا کھوں کمی آگ جلا جلا کرا وردھول ا ڑا کر کیا جاتا ہے۔ رنگ چینک چینک کرلہاس اور صورتی وحشت ناک بنا دی جاتی ہیں، مرووں اور مورتوں کے جوم نکلتے ہیں اور میش وعشرت کو مصوص بصفیائے ملک میں بوی خوشی ہے ہے جاب کر دیا جانا ہے ۔ غرض ای طرح کے جشن جلوں میش وعشرت کے لیل و نہارسمتی اور دارقی کے اوقات تہوار کے جاتے ہیں ،ان اوقات می لڈات وشہوات کے عمیق سمندروں میں غرق ہوتے میں اور وہ برار ہاری کے بیانے کی ایک واقعہ سے جو اس بعيد زمانه شي كى ايك شخص كو فيش آيا جواوراس كاكوئي اثر ونسّان باقى ندر باجواوراس

قوم كا أوج وعروج ايك كماني روكيا بو-ايخ قرح ونمر وريش جان ۋالح بير،جس كا حاصل یہ ہے کہ بیٹر ورؤاتی ٹمر درنیں ہے جواپی ۋاتی امنگوں اورائے قلبی ولولوں ہے بيدا بوا بو بلكدد ديرائ جذبات يرسرد دوسرائى ب، جس طرح بقيدلوكول كى شادى ين باہے بچاتے ہیں اور کو بیے گاتے ہیں ، بدگانا اور بجانا دوسروں کے جذبات کی ہوا داری ہوتی ہاوراُن کا بناول ایک مزدوری سے زیادہ کوئی سرورو کیفیت اس سے حاصل نیس كرسكتاء كبي كيفيت ال تهوارول كى بھى ب بلكما تنافرق ب كدو وزعر واورموجود تخفل كے واقعی جذبات اور سی اُستگول کواین نقل مروروطرب سے ظاہر کرنا ہے اور بیر مُروہ اور زمانہ کے مایال کئے ہوئے اشخاص کے برانے دقیا نوی ولولوں کی نفر سرائی کرتے ہیں ، ند خودصاحب جذبہ ہیں، ندصاحب جذبہ کے ساتھی ، فناشد ، قوم کے مُر دہ جذبات میش و عشرت اورجد و دولذت وشہوت کے اندرمحد و و ہیں اوران کی بنا جن جذبات پر رکھی گئی ہے وہ بھی سب جسمانی لذات وخواہشات کے اعاملہ کے مقید ہیں، ابتداء سے انتہاء تک رو حانیت کی جیلی کہیں نہیں اور انسان کے خود اسے ڈاتی جذبات کی تر تیب واصلاح سے بیر تمام تہوار عاری ہیں ۔

#### مندوستان میں قربانی کاقدیم رواج:

کیل کہیں اب بھی اور زمانہ قدیم میں بالعوم ان تہواروں کے ساتھ الناف الوں سے ساتھ الناف جانوروں کی قربا ٹی ہی شال تھی۔ تاریخوں سے اور ہندوستانی اقوام کی ڈائی کتا ہوں سے بید بات بایئ نیوت کو پہنچتی ہے اور اتنی زیر وست قوت کے ساتھ کہ محقول طریقہ پر اس کا انکار مامکن ہے جتی کہ ویدوں میں ہندوستان کے قدیم باشدوں کو قربانی نہ کرنے پر ملا مت کی ہے۔ مؤرض کا خیال یہاں تک ہے کہ ہندوستان میں علم بیئت اور علم تشریح وغیرہ کی منرورت تی قربانی کی وجہ ہے ہوئی ۔ ( دیکھو مختور تاریخ ایل ہند) لیکن بی قربانی تھی اس منرورت تی قربانی کی وجہ ہے ہوئی ۔ ( دیکھو مختور تاریخ ایل ہند) لیکن بی قربانی تھی اس

حیثیت کی ہے جو حیثیت تہوا روں کی ہے لیتی پرانے اقبال مندلوگ جن کواس ملک کے دیونا کہتے ہیں ، ان کے اقبال کی تہذیت قربانی سے ادا کی جاتی ہیں اور دو وقربانیاں اپنے ان پیشر دلوکوں کی عزت دمعبو دیت کی عملی تقدریق کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔

اس بیان سے اتناصاف طور پر معلوم ہوجا تا ہے کیا س ملک کے تہوا راوقات کو میش و عشرت اور کذات وشہوات میں معروف کرتے ہیں ، ان کی بنا گزرے ہوئے کو کول کے مُر دہ جذبات کی کہائی دہراتے یا موسم کی ہے جا کرتے ہر ہوتی ہے۔

ان تہواروں کی بنیا و ذاتی جذبوں پر ٹیس ہوتی ، بیدتمام تہوار روحانیت کے فیوش و بر کات سے خالی میں ۔

#### اسلامي تهوار

اب بین آپ کواسلائی تہواروں پر ایک اجمانی نظر ڈالنے کی دعوت دوں گا، آپ کو فرر کرہا ہوگا کہ دنیا ہے تہواروں کواسلائی تہواروں سے پھو بھی منا سبت ٹیس، عید ہو یا بقرعید یا شب ہمات ۔ اسلائی شریعت نے اس کو ہر مسلمان کے لئے سر در بنایا ہے ان تہواروں بیس مسلمانوں کی حیثیت شاوی کے فقال کی کی ٹیس ہوتی جو پرائے جذبہ پرا چھلٹا کو دتا ہو بلکہ وہ ایک مہینہ کامل دوزہ داررہ کرنٹس کی اصلاح کر کے طاعتوں اورعباد توں میں مشغول برہ کر دوجا نہیں اورعباد توں میں مشغول دہ کر دوجا نہیں ہوتی ہو برائے ہوئیا ہے نفسائی دہ کر دوجا نہیں کہ جنہ بات کو جسمانیت ہوتی کا درعالی کر لیتا ہے اور تو ت دوجا نی سے جذبات نفسائی دوجائی کامیابی پراس کے لئے ایک دوجائی مرور کا دوست آتا ہے، اس کوعید کہتے ہیں۔ اس عید میں وہ شہوت پر ستانہ میش دی شرے کے لئے ایک دوجائی کامیابی پراس کے دی دوجائی کامیابی پراس کے لئے ایک دوجائی کامیابی پراس کے دی دوجائی کامیابی پراس کے لئے ایک دوجائی کامیابی پراسے پردوگار شیق مجوب ما لک الملک، کامیابی پراسے پردوگار شیق مجوب ما لک الملک، قا در مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیاز جھکا تا ہے مناصیۂ ادادت سے بارگاہ صدرت میں قا در مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیاز جھکا تاہے مناصیۂ ادادت سے بارگاہ صدرت میں قا در مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیاز جھکا تاہے مناصیۂ ادادت سے بارگاہ صدرت میں

جین سائی کرتا ہے، اتن مدت کی رہا ضت ہے اگرائس کوائی یا کبازی اور رہا ضت بر کھے عجب دما زبیدا ہوتو اس کو درگا نہ تکرے دور کر دیتا ہے جس کے بید متی ہیں کہ بیل نے مہینہ مجر کے روزے، راتوں کے قیام ،لذائذ کار ک،قر آن کریم کی تلاوت ،نفس کواس کے خوا بشات ہے رو کنا ایساعظیم الثان مجاہدہ میری ہمت وقوت کا ثمر ونہیں ہے، اے کریم كارسازيه سب تيرى توقيق وكرم سے ميسر آيا اور طاعت و بندگى كى منزل على بيركاميا بي حاصل ہوئے کاشکر تیری ورگاہ میں رکھی ہوئی چیٹا ٹی اوا کرری ہے۔ یہ وان روحا نیت کی ترتی، قلب کی صفار نفس کی جل اورانیان کی حقیقی سعادت کا دن ہوتا ہے، ندیہاں برائے ولول کے نرورے بنگام ہیں، نمایے ننس کوشہوات کے دریا عی غرق کیا جارہا ہے، ندکی وقت کی برستش ہے، نہ کس گزرے ہوئے مخص کی دفوی کامیانی کی غیرمبذب مبارکیا و ہے اسلام کے تمام خداشنا سول کی روحانی کا میاند سے روحانی سرور کا نام ہے ،جس کووہ اسينا لك وخالق كى طاحت دعمادت سے اداكرتے ہيں ادران كى سب سے يوى خوشى و بی خاک ش رکھا ہوا سر ہوتا ہے جوا پی زبان حال و قال ہے حضرت قا درمعرج ل جلالہ کی وحدت وكبريائي كاخطيد يرد حتاب-

کو و مسوی عید کی طالبان خداوعاشقان کبریا کی ایک بوی ریاضت کی میا اور مسوی عید کی طالبان خداوعاشقان کبریا کی ایک بوی ریاضت کی بیش میں و دائی مجبوب وطن اور مزیز رفقاء پیار ے احباب اور سارے الل وعیال اور مالوف مسکن سب کو چھوڈ کر ایک طویل اور دشوارگز ارسنر را وخدا میں اختیار کرتے ہیں ، وہ تمام چیزیں جونش کو مجبوب ہیں اور جن سے انسانی خوا بیشات کا قوی را بطہ ہے طالب حق مردا تھی ہے ان سب کو خمرا کر مجبوب حقیقی کی رضا جوئی کے لئے اٹھ کھڑ ا ہوتا ہے بھر اگر اگر ہوتا ہے بھر اگر ہوتا ہے بھر اگر جدمانی کو بندگی ہوتو شا بانہ سطوت وجلال کے ساتھ نہیں بلکہ فقیر خشہ حال کی شان میں اپنے پیکر جسمانی کو بندگی اور عبد بیت کا نقشہ بنا کرلے جاتا ہے گفن کی طرح ایک چا در کہٹی ہوئی ہوئی ہے اس کے در کی ہوئی ہوئی ہے اور کہٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بندگی اور مید بیت کا نقشہ بنا کرلے جاتا ہے گفن کی طرح ایک چا در کہٹی ہوئی ہوئی ہے

19

عيدا لاتحي وضائل ومسائل

اوربس امیر ہویا غریب، با وشا دیویا نقیر سب احرام پوش ہیں، وربایا الی کی توجت کا بیا عالم
کہ بدن کی زیب وزینت سے قطع تعلق ہے ، قدم قدم پر نفسانی خواہشات وزع ہوتی چلی
جاتی ہیں ، اس طرح خانہ کعیہ پہنچاہے ، سعی وطواف کے مجاہدوں سے ٹو گر آسائش نئس کو
تا وُ دے کر اس کی نیت دور کرتا ہے اور لیح لیحہ طاعت و عبادت الی پی گر ارتا ہے ، جان
مال ، آسائش را والی پی شرق کر ڈالٹا ہے ، ایک ایک ایتا ہے عام پی جہاں و نیا کے جر

ملک دومنع کے لوگ مختلف صورتی اور مختلف عادتیں، مختلف دمنع ، مختلف لباس ، مختلف زبان مختلف بول جال رکھے دالے ایک جی دمنع ، ایک جی شان ، ایک جی لباس بی حاضر ہوتے

ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبر یائی کا خطبہ نتا ہے ،اگر چداس بیت اللہ کا طواف صفاد مرو دی

سعی عج بیت الله اس سے پہلے بھی ہزر کول نے اوا کی ہول لیکن میدفقط البیل کے جذبات

ا خلاص کا تر جمان تیں ہے ، خود اپنے گھرے اپنا جذبہ لے کر چلا ہے ، اپنا تقس کوراہ وخدا

میں ترکب مرعوبات کی اصلاح سے شائستہ بنا چکا ہے ، اس نے وہ پر ائی اُمنگوں کا بے ووق معنی یا نقال نہیں ہے ، اگر چدا بل اللہ کی ریا ضت اوران کے اخلاص وطاعت کی نقل محض میں

رد حانی رتی کے لئے بہترین ذریعہ ہو سکتی تھی لیکن بہاں مجاہدات کی دشوارگز ارمنزلیس خود

اس نے اپنے نفس سے طے کرائی میں اور جذبات خداطلی میں اس کانفس محض ناقل و حاکی

مبیں ہے۔ان مراتب کوا دا کرنے کے بعدادر جاتی مائی خواہشات معادت کی ایک اعلیٰ

منزل ہے جس کی کامیانی پر روحاتی فرحت وسرور کا دن بالکل بجاہے ، اس لئے مناسک کو

اواكر كے چراس كے لئے ايك فرح وثر وركا دن ہوتا ہے جے "معيداعى" كہتے ہيں اس

ون بھی و ہ نفسانی اور شہوانی لذا کذ کی طرف ملتفت نہیں ہوتا یککہ روحانی نعمت کی شکر گزاری

ين سرنياز خاك برركه كرطاعب البي كويجالاتا باس عيد كوبعي ووكاندادا كرناب الله

تعالی کی عظمت و کیریائی کا خطبه پڑھتا ہے اور چونکدروحانی وجسمانی عبادت اوا کرنے کی

حاکی ہونے۔ قریق میل اور برنا روستا

#### قربانی اورمسلمانوں کاطریق عمل:

ندگورہ بالا بیان سے خوب واضح ہو چکا ہے کہ عید اور تمام اسلامی تہوار عبادت، ریاضت اورا دائے شکر اللی کی حیثیت رکھتے ہیں اوران اوقات بی مسلمانوں کے قلوب اخیار کے خیال سے فارغ و خالی ہوکرا ہے رہ عزوجل کی یا دیش مشغول ہوتے ہیں،مشق اللی کے جذبات انہیں فرصت نہیں ویتے کہ وہ کسی دوسری طرف نظر ڈالیں۔

توثیق می ہے اورائے مال ومتاع کوقر مان کرنے میں کامیاب ہو چکاہے، اس کے خاص

الله کے لئے اپنے ایسے مال کی قربانی کرتا ہے جوجان شاری کائر جمان اور بذل انس کا

دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کے تہوار پیش وعشرت کا مظاہرہ تیں ہیں، جس شی انہیں دوسروں کی طرف نظر ڈالنے اور جنگ جوئی کرنے کی ضرورت ویش آئے۔ بہی ویہ ہے کہ مسلمان بالعوم ہر مقام پر ہمیشہ اپنے تہواروں کے زمانہ شی صرف اپنی عماوت شی عصروف رہے ہیں اور کوئی چھیٹر چھاڑیا جنگ وجول وہ اپنے لطف عماوت کے لئے نجل جانعے ہیں اور کمی اپنی طرف ہے ہر مر بیکارٹیس ہوتے۔

#### قربانی:

ایک مسلمان معمیت الی کاشکری بہالاتا ہے، اس بیں اظام اور کف رضائے تق اس کا مقصد ہوتا ہے، کسی کوچوانے کا خیال بھی وہ اپنے اظلام کے لئے معنرا عقادتصور کرتا ہے اور فقیدہ فساوچو برترین چیز ہے اور جس کومسلمان ہروفت بُرا جاتا ہے، اُس کواس وفت اور زیادہ بُرا جھتا ہے ۔ افسوس ہندوا کٹر بیت چومسلما ٹوس کوئیست و ماہود کرڈ النے کا عزم بالجزم کرچکی ہے وہ مسلمانوں کواس وفت اپنے مشافل طاعت و بندگی بی نہایت معروف

لمي لمي سزائي موتي بين-

و کھے کرموقع بھی ہے کہ ان پر جلے کرے اور انہیں جاتی مائی ہر طرح کے نفسان پہنچائے ،
مسلمان کتنا بھی امن و عافیت کا لحاظ رکھیں گرستگدل جھا کار، اُن کی امن بیندی سے غلط
قائدے افعاتے ہیں اورظلم وہم کے پیاڑتو ڑ ڈالتے ہیں، ان کی پینتھم جماعتیں پہلے ہے
آمادہ جنگ موقع کی مشتر ہوتی ہیں، و والیک دم مسلمانوں پر بلائے ہوں مان کی طرح
توٹ پڑتی ہے۔ ایک جماعت حکام کے پاس دوڑ جاتی ہو ومظلوم مسلمانوں کو ظالم وفتہ
انگیز بتا کر انہیں قانونی شکتے ہیں کسنے کی قد ہیر ہی کرتی ہے۔ ہتے ہیں، مسلمانوں می کے گھراور
پیلے ہیں، مسلمان می مارے جاتے ہیں، مسلمان می گئے ہیں، مسلمانوں می کے گھراور
میر ہیں جلائی جاتی ہیں اور مسلمان می اخوذ ہوئے ہیں، دی گرفار کے جاتے ہیں، انہیں کو

### کیامسلمان قربانی حصور ویں گے؟

ہندووں کواس سے قو مطمئن ہو جانا چاہئے کہا گران کے للم وستم سے (خدا نخواستہ)
ہندوستان کے تمام مسلمان ذریح کر والے جا کمیں تو بھی و واپنے آخر لحد زندگی تک اپنے
وین ، فد ہب اوراپنے فرائنس کو چھوڑنے والے نیس ۔ جان کا خوف ، مال کا خطر وانیس ان
کے فرائنس کی اوائیس کی اور کی سکتا، ان کا اعتقاد ہے کہ راستہا زی اور نیکو کاری حق ک
حمایت اور دین کی پابندی عمی موت آنا ، ب ویتی کی ذلیل زندگی ہے کرو ڈول ورجہ بہتر
ہے۔ جس کو وہ اپنے لئے عالم تصور عمی بھی کوارا نہیں کر سکتے ۔ اس لئے ہندوول کی تی و
عار حمر کی ہے تر باتی تو بندئیس ہو سکتی ، و وسلمانوں کا جائز حق ہا اور اس کو وہ اپنے صدود
علی جائز حق ہوا شدید تھم اور ائتیا ورجہ کی
النسانی ہے۔ اس کے ورائن ان جائز انہا موری کی اس کے در ہے ہونا شدید تھم اور ائتیا ورجہ کی
خار انسانی ہے۔

يركس فقد رجيرت الكيزيات ب كدمسلمان توجيوبتيا كريم سي كرون زوني قرار

یا تعیں اور کروڑوں ہندو اِسی فعل کے مرتکب ہوں تو ان کی طرف کوئی آگھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

#### ہندووں میں بیجذبہ کس نے بیدا کیا؟

اکی سوال ہوتا ہے کہ مسلم کئی کا بیرجذ بہ ہندو وُل کی کس نے پیدا کیا اور بیرسوال نہایت یرکل ویا موقع ہے، اس کا جواب طاہر ہے کہ بیرجذ بگر رے ہوئے زما ند کے ہندو مسلم اتحاد نے پیدا کیا ہے، خلافت کیٹی کے عہدر تقیدی کس مسلم اتحاد نے پیدا کیا ہے، خلافت کیٹی کے عہدر تقیدی کس مسلم نمالیڈ رمسلمانوں سے بکاریکا رکر کہدر ہے تھے کہ ہندوؤں سے ہمارا اتحاد ہے، گاؤ کشی بند کرو نفتی اورجعلی مولانا جواس زماند ہیں چندہ کی بدولت بہت سے پیدا ہو گئے تھے، اس منعمون پریوی گرم اورخونخوارتقری بی کرتے تھے،

اے باو صبا ایں ہمہ آوروہ نیست لیڈرد ں اور مقرروں کی تقریروں نے ہندوؤں بیں ایک جوش پیدا کر دیا ،وہ نمائشی اتحاد قوچندروز بھی نیٹھبرا سکے میرز ہر لیے اثراب تک باتی ہیں۔

#### مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

بھارت بیں موجودہ مسلمانوں کو اپنے حق کی حفاظت بیں اپنی قدیم اس بہتدانہ
روش کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا چاہئے اور جولوگ مسلمانوں کی سربراتی کے لئے آگے
بڑھا کرتے ہیں، لیڈری کے مدمی ہیں ، پیٹوائی کے دبوے وار ہیں اور وہ حضرات جو
مسلمانوں سے ووٹ حاصل کر کے ایوان حکومت بیں عزت کی کری حاصل کرتے ہیں ،
انہیں مسلمانوں کی حفاظت جان و مال و اس و عافیت سے لئے ایک ہا قاعدہ مستقل سی کرنا
جا ہے مگران اصحاب کی بے دروی وقعین کے جفاکا دانہ حلوں سے کم نہیں ہے ، مسلمان لئے

24

#### نوث

بدرسالدمند بدویل کتب خانوں پر دستیاب ہے۔ ا۔ مکتبہ بر کا مصالحہ بدو، بہارشر بعت مجد مزویعا بھٹر تیکری، بہا درآ با و مرا تی فون: 4219324

المتنبة فو شد ( بول سل ) برانی سزی مند ی بحله فران آباد،
 ناوه را اعظوم فوشید، کرای بی فبره وفون: 4910584 - 4926110

٣- فيا مالدين بلي كيشنز مز دشهيد منجد كهادا ورمرا جي-

غن: 2203464 عنا

۳ ۔ کننیا نوارائٹر آن من میمن میمن الدین گارڈن (حنیف گوشی دالے) ہیں، مارے جاتے ہیں مگران نمز مُنتَا اِن با داؤ عشرت کو خبر نہیں ہوتی، بید مسلما نول کی تمامیت میں اب کشافی کرنے کی جہارے میں رکھتے ، اگر ہند دول کی قوت سے اس قدر مراوب ہو گئے ہیں تو انہیں مسلمانوں کی طرف سے چیشوائی او رنمائندگی کے لئے آھے نہیں پڑھنا چاہئے اور آئندہ مسلمان بھی ایسے ناکارہ اور معطل او کوں کو آگے نہ پڑھا تمیں جو دقیت ضرورے یا لکل ان کے کام نہیں آسکتے۔

23

ہمیں گورنمنٹ سے بیہ کردویتا ہے کہ جب اس نے قدائی آزادی ویے کا علان کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے کہ ہم اس کے عمید حکومت ہیں اپنے وینی اُمور بازادی اوا کر سکیں اور کوئی ہماری عباوت کے اوا بھی مجل نہ ہو سکے، ہم امن رکھتے ہیں او رامن چاہتے ہیں گر فسادیوں کی قسادیوں کی قسادیوں کی قسادا تکیزی ہے محقوظ رہنے ہیں کورنمنٹ کوہاری اعانت کرتی چاہتے کا ہم کووہ رقبہ بنا ورو باش کر کے شم گاروں کی وروز دستیوں ہے محقوظ روسکیں۔

رقبہ بنا دیا جائے جہاں ہم ہو دو باش کر کے شم گاروں کی وروز دستیوں سے محقوظ روسکین۔

(الواوال عظم مرا والم اور کی اور ایس ایس اور ایس اور کی اور اور استادی کی اور اور سکین

拉加拉加拉